86)

## لهُولگا کرشهب شدول میں ملبو دفیمہ دیں جان سٹالاین

**(** 

صنورنے تشمد وتعوذ اور سورة فاتحر كى ظاوت كے بعد فرمايا.

الله تعالی نے مسے موعود کے تعلق حس قدر ترقیات کے وعد سے فرواتے ہیں۔ وہ سب کے سب السیدیں کر ان کے است میں کا دخل رکھا ہے۔ اور ان میں انسانوں کا بہت ہی کم دخل رکھا ہے۔ اور ان میں انسانوں کا بہت ہی کم دخل ہے ۔ انسب سے بی معلوم ہو تا ہے کہ اللہ دخل ہے ۔ ان سب سے بی معلوم ہو تا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت خود اپنی الرف سے کچھ مسامان پدا کر ہے گا۔

اس سے بیمجی معلوم ہو اپنے کہ اس زمانہ میں زیادہ فقتہ ہوگا کیونکر غیرمعمولی سامان اسی وقت استعمال بیں لائے جانے بیں جب معمولی سامانوں سے کام نہ جلے حضرت اقدیں کے جب قدر مجزات ہیں۔ ان میں بی نظارہ نظر آنا ہے۔ حجب غیرمعمولی حالات بیدا ہوتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ ان کو اپنے قانونِ خاص سے تور تا اللہ تعالیٰ ان کو اپنے قانونِ خاص سے تور تا اللہ تعالیٰ ان کو اپنے قدا خاص طور پر بادلوں کولاتے اور اس بیر برسلئے۔ بلکہ وہ بادلوں کو تب بات عجب خاص طور پر اسے بانی کی مزورت ہوتی ہے۔ تو فعالی کا خاص قانون جب ہی جاری ہوتا ہے جب عام قانون انسان کے لیے بند ہوجا تا ہے لیس خداتھا لیے کا خاص قانون جب ہی جاری ہوتا ہے جب عام قانون انسان کے لیے بند ہوجا تا ہے لیس خداتھا لیے کی طرف سے نصرت آئی کی طرف سے اس زمانہ کے متعلق اس بات پر زور دیا جانا کہ آخری زمانہ میں خداتھا لی کی طرف سے نصرت آئی کی کو کو سے اس زمانہ کے کہ اس نمانہ نمان میں خداتھا کی کو کو کو کر کر نمانا کی شان سے والستہ ہے۔ مگو اس وقت غداتھا کی خاص درا تھے پیدا کر کیا کہ وکوکوں کو دُور کر نماناس کی شان سے والستہ ہے۔ مگو اس وقت غداتھا کی خاص درا تھے پیدا کر کیا کہ فتنوں کو دُور کر نماناس کی شان سے والستہ ہے۔

آج ہم دیکھتے ہیں کفروضلالت نے جو آج ترقی کی ہے۔ اس سے بیلے بھی بیتر تی نہیں ہوئی تی حتی کو کسی نبی کے زمانہ میں بھی بیرحالت نرتھی۔ یہ سچ ہے کہ اہلِ شرارت کے مقابلہ میں اہل حق کی تعب او ہمیشہ کم اور حالت کمزور رہی ہے مگرالیی نہیں۔ جبیبی اس وقت ہماری ہے۔کہا جاسکتا ہے کہم تقور

ہیں۔ محرمیح کے حواری بمی تو تقورے تھے۔ ہمارے پاس مال تھوڑ اسے مگران کے پاس بمی مال تقورًا تفا داورى حال علم كالمي تفاديم باوجوداس حالت كيم كيب كسكتين كمم انسه زباده مزور ہیں۔اس کا جواب بیر ہے کہ خوا واس وقت اہل جق کی صالت کتنی کمزور ہوتی تاہم ان کے یاس بھی وہی سامان ہونے تھے بچو حکومت وفت کے با*ل ہونے تھے* با عام لوگ ان کو آسانی سے فراہم کر <del>سکتے تھے ت</del>عداد ی قلبت ہوتی تھی مگر سامان کی فلت نہ تھی۔ وہی زما نہ ہے جس میں تعدا دہمی کی قلت نہیں۔ سامالوں كي عي قلت بعد نيخ علوم نهوه وه سامان بيداكت بين كر حكومت كي مردك بغير وه سامان جمع نبين ہوسکتے۔ آج کمزوروں کامقابہ واقعی زوراوروں سے سے مسے نے توکید ماتھا کر تو اپنے کہرہے بیج کر تلوار خریدیکین آج اگر مکان بھی بیچ دہیں۔ تو توپ نہیں مل سکتی۔ دشمن کے باس تلوار سے بڑھ کر بندوق اور توب اور مختلف قسم کے سامان ہیں مگر ہارے ماس کچھی شیس عیر سلے لوگ اپنے وقت کے سامان تیار کراسکتے تھے۔ بم تیار مجی نبیں کراسکتے۔ اس میں نئیر نبیں کہ ہما را مقابلہ رُومانی مقابلہ ہے مگر دشمن کو اینے سامانوں پر کھمنٹ ہے۔ وواننی سامانوں کی بناپر دعویٰ کر رہے ہیں کرہم سب ونیا سے اپنا ندم ب منوالیں گئے ب<sub>یا</sub>ن کی طرف سے جومذ ہی آزاد مال دی مبار ہی ہیں۔اس کے بیر معنے نہیں کرعیسا تریب وسیع انقلب ہوگئی ہے۔ ملکہ و محصصے بیس کہ آخریہ ہادا ہی شکار ہیں ییں یا در اوں کا تمام جوش وخروش ای سے ہے۔ کہ وہ اپنے آب کوسامانوں سے آراستر مجتے ہیں -اوران کا جوش وخروسش کلیلہ دمنہ کے چوہے کا يه ايك مندى قصد ہے۔ حبيليے فارى بين ترجمه كباگياء اور ميرعرني بين ترجمه بواء اس كماب ين كھا ہے۔ ایک شخص تھا۔اس کی ایک زاہر نے جوجگل میں رہاتھا دعوت کی جب وہ کھانے کے لیے آیا تو کھانا رکھاگیا ۔اور گفت گو ہور ہی تھی کہ زاہد گفتگو اور کھانے کے درمیان مندا ور بانھوں سے عجب عجب حرکتن كرنا تها استخص كويه الحيامة معلوم بواس في زابدس كها يحتم بيكيا كرت بواس في كها كرم كتنا بي اونیاکھانا رکھوں ایب چوہاہے۔ وہاں تک پنیج جا آب اور کھاناخراب کردیا ہے۔ اس عنوں نے جب برسنا توکھا کماس جوہدے کے اصطلعے کی وجہ میں جھے گیا کہ اس کے اس میں مال ہوگا عِس کے کھمنڈ يروه احيانا ہے۔اس كے بل كو كھوذا جا ميتے۔ بيل كھوداكبا۔ تواس ميں سے مال نكلا جب مال وہاں

پروہ احیدا ہے۔ اس مے بل کو گھود ا چاہیئے۔ بری ھودا کیا۔ کو اس میں سے مال معلا یجب مال وہاں سے نکال لیا گیا۔ نو بھر وہ جو ہا آنا اونچا نہیں احیل سکتا تھا۔ اس چو ہے سے مرا دالیا مالدار آدمی ہے۔ جو محض اپنے مال کی بنا بر کھمنڈ میں آجائے اور احیلنے گئے یسِ بادری میر کہتے ہیں کہ ہم تمام مزام ہب کو کھا جائیں گے۔ بھارے باس صداقت کے دلائل ہیں۔ یہ باطل ہے کیوکر عیباترت ایک مردہ ندم بہے ۔ اوراس میں روحانبت نہیں رند روحانیت سے مقابلہ کر سکتی ہے ۔ اس میں طاقت نہیں کہ دعاوں کے دولیہ تقابلہ کرسکے ۔ باتی رہے دلائل ان سے یہ کیا مقابلہ کرسکے گئی کیونکہ اس کے دلائل کی معقولیت اسی سے ظاہر ہے ۔ کہ نین ایک بیں اور ایک نین عیرکها مباتا ہے ، فکدا بہت محبت کرنے والا ہے ۔ اس کے لیے فلا کوعادل بنا با ہے اور عادل بنا کر کفارہ کا ڈھونگ گھڑا ہے کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو کوئی دے دیا ۔ حالا نکہ اگر دیکھا جائے تواس طرح وہ عادل بھی نہیں رہتا ۔ کیونک سارے جبان کے بدلے ایک شخص کو جو بائکل بے نصور ہو ۔ بھائی پر چڑھا نا کہاں کا عدل ہے ۔ کیاان دلائل کو فطرت قبول کرسکتی ہے ؟

بہر بیم عفی ایک ظاہری شان ہے جو ظاہری عیسا تبت کے ام میں شرک ہے اوراس کے بل پر عیساتیوں کا دعویٰ ہے کہ ہم مذہبی طور برتمام دنیا کو فتح کولیں گے۔ برساوا دعویٰ محف حکومت کے بل پر ہے کیونکہ جو سامان آج عیسائی کہلانے والی سلطنتوں کے پاس ہیں۔ وہی حکومت کے پاس نیں ہوئے۔ تمام دنیا وی سامان جو جنگوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ آج حرف عیسائیوں کے پاس ہیں۔ یا اگر کمی غیرعیسائی کے پاس ہیں تو وہ مسلمان منیں۔ عام طور پر لورپ کی طافتوں کے متفا بلہ میں جا پان کا نام یعمایا خیرعیسائی کے پاس ہیں تو وہ مسلمان منیں۔ عام طور پر لورپ کی طافتوں کے متفا بلہ میں جا پان کا نام یعمایا کر الب میک اس کہ اس کا دیوالیہ نکل جائے بیں عیسائی طافتین مضبوط ہیں اور جو الیہ پیش آجاتی ہیں کہ فریب ہو نا ہے کہ اس کا دیوالیہ نکل جائے بیں عیسائی طافتین مضبوط ہیں اور جو رنگ ان کا جب جو سامان ان کے پاس ہیں۔ کو نیا میں کی وحاصل نہیں۔ ان تمام سامانوں اور طافتوں کے مقابلہ ہیں خاص سامان ہی کام کرسکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے لیے اس زمانہ میں خدا نے تمام تو اپن ہو ہے۔ مقابلہ میں خدا نے تمام کو اپنی طرف منسوں کیا ہے۔

خدا کی خاص مدد کے بغیر کے کوئیں ہوگا جب یہ حال ہے۔ تو ہمارا کام تو کیے بھی ندرہا یہیں تو صرف خون کا کرشہید وں بیں داخل ہونے کاموقع دیا گیا ہے یہیوں کو جو چنر بڑی بڑی قربانیوں کے بعد حال ہوتی تھی وہ نہیں بہت اسانی سے بار ہی ہے بیلوں کو جانی اور مالی بڑی بڑی قربانیاں کرنی بڑیں، نبین ہمارے اندراس وقت نک کابل کے دو واقعوں کے ہمارے اندراس وقت نک کابل کے دو واقعوں کے سواکوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ اور آبندہ بھی بیلوں کے مقابد میں اگر جانی قربانی کاموقع آبا۔ تو ہیں مالگر ان قربانی کاموقع آبا۔ تو ہیں مالگر ان قربانی کی میں اس زمانہ کے متعلق آبا ہے۔ وافد الجنق الدلفت دائتکویں، ۱۲ کہ وہ ذمانہ ایسا ہوگا کہ جنت بہت قرب کردی جائی گویا کہ اب یہ حال ہے کہ قرب ہے۔ یا کردی جائی گویا کہ اب یہ حال ہے کہ ترقریب ہے۔ یہ بہیں ہاتھ بڑھا کہ اے لینے کی ضرورت ہے۔ یا

ایب تھوٹا سازینہ ہے جس پر ہم جیر طو کو مقصد پاسکتے ہیں۔ اگر ہم اس سے فائدہ سراعظا میں تو کیتے افسوں کی بات بو گی - اوراس کی اسی بی مثال بوگی مساکه مشهود بند کرمطرک برایک سیابی ملاحار ماتفا - اتند من اس کو آواز آئی۔ که اسے میال سیا ہی۔ إدھر آنا۔ جب وہ ولال کیا۔ تو آواز دینے والے نے کہا۔ یہ بيرميرى جياتى يريراب اس الماكم مرك مندي دال دينا اس برسيابى بت خفاموا كريكتنا ست آدمی ہے کہ خواہ مخواہ میراوقت خراب کیا ۔ پاس ہی سے آواز آئی کر ہاں میاں سیا ہی واقعی پربب بے سن سے کما دات مجرمبرا کمنہ میافتا رہا۔ میں نے ہر چندا سے کہا کہ مٹا دو مگراس نے نربايا يتواكك تفته بع مكين بماس سعيى سق مامل كرسكتين -ليس الحرم بم يعي اس وقت مست مهو جامتين ا وراليسي آسان وقت مين انعامات اللي حال نركزين. توجیر ہم سے بُراکون ہوگا۔ بہت ہیں جو اس قصتہ پر ہنستے ہیں، سکن اگر وہ مجی مست ہوجائیں۔ تووہ ان مع بزر بوجا تینیکے جبیا که نفته میں ذکر ہے کیونکہ ہادے بیے غدا کی طرف سے بہت اسانیاں کورگئی ہیں اور خدا فے خود تمام کام کرنے کا ادادہ کیا ہے۔ اور نعمت کواس فدر قریب کردیا ہے کہ ہم اگر اب عی اس کے بینے کے لیے ہاتھ مز بڑھائیں۔ توہم سے بُرا اور سُست کون ہوگا۔ التدتعالى بمين اس كي مجهد وسعكم بم اس كعظا فرمائے بوستے سامانوں سے فائدہ اُٹھائیں۔ اور مفت میں بہولگا کوشہیدوں میں ملیں۔ کم از کم نام شہیدوں کا پائیں۔ شہیدوں کا نام تول جائے گا رکیونک (الففنل كيم جولاتي سناولت)

کام توفدا ہی کرنگا اور کررہاہے۔